# دعوت و تحریک

# أمت محمري كإعالمي مشن

# خرم مرادّ

آج ہے ۱۳ اسوسال پہلے چھی صدی عیسوی میں، تاریخ کا وہ جرت انگیز واقعہ دونما ہوا، جس کی مثال اور نظیر نہ انسان نے پہلے بھی دیکھی تھی، اور نہ اُس کے بعد دیکھی۔ اس جیرت انگیز واقعے کو مؤرخین انجار (explosion) کے تام سے یادکرتے ہیں۔ اس لیے کہ چندصح انشینوں نے جن کے پاس ایک مشن، واقعی اور بینا م تھا، صرف ۳۰ سال کے عرصے ہیں گردو پیش کی دنیا ہیں اس پیغام کو قالب اور سرباند کر دیا۔

سیرنا عثان فی تھے کہ نما نے ہیں یہ پیغام کا شغر، ٹریپولی، لیبیا، تیونس، شالی افریقہ کے تمام علاقوں تک پہنی کی تھا، اور صرف ۱۰۰ سال کے عرصے ہیں ایک طرف اسین تک اور دوسری طرف دریا سندھ کی وادی سے گزرتے ہوئے، ہندستان کے مشرقی ساطی کو چھوتے ہوئے چین کے ساطل تک اس کو مائنے والے، اپنی دھوت گرزے ہوئے، ہندستان کے مشرقی ساطی کو چھوتے ہوئے چین کے ساطل تک اس کو مائنے والے، اپنی دھوت کی ہیں کہ سالی چینے ہیں سرعت اور تیزی کے ساتھ، انٹی نقرے نے عرب کے بدوؤں ہیں وہ قوت بحردی، کہ ۱۰ سال کے مشرق کے الفاظ ہیں لا الدالل للہ کے برتی نعرے نے عرب کے بدوؤں ہیں وہ قوت بحردی، کہ ۱۰ سال میں ایک سیم کے گئی کہ کا تام صحوا والی، شہروں، دیہا توں، پہاڑوں، اور واد یوں ہیں، ہرجگہ گوئی دہ باش ہیں تھے؟ کیا مسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوا کی افوق تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی معاشی یا سیاس عوال ہیں توال میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوا کی افوق تھا؟ کیا اس کی پیچھے کوئی معاشی یا سیاس عوال میں میں تو کہ کیا ہوت تھا؟ کیا اس کی تیکھے کوئی معاشی یا سیاس عوال میں میں تو کیل میں کیا دور سے نظنے والے لوگوں کو فی عالم کا شوق تھا؟ کیا ان کی نگا ہیں مالی غنیمت کی تلاش ہیں تھیں کیا کہ کیا دور کے لیے نکلے تھے؟

شاید ہمارااور آپ کا، ملت اسلامیہ اور پوری انسانیت کا، اور ساری دنیا کا منتقبل اس سوال کے جواب پر مخصر ہے۔ اس میں انسانیت کے لیے بھی بشارت ہے، اور اُمت مسلمہ کے لیے روش اور تابنا ک منتقبل کی نوید بھی۔ اس لیے کہ آج کی وُنیا، چھٹی صدی عیسوی کی وُنیا کی طرح ایک زبر دست اضطراب اور بحران کا شکار

ہے۔انسان نے جس پیانے پر سائنس اور تکنالوجی کی دنیا میں ترقی کی ہے، ای حساب سے بیاضطراب اور بحران بھی تھین ترہے۔

چھٹی صدی عیسوی کی دنیا کے نقشے پراگر نگاہ ڈالیس تو بظاہر زندگی کا کوئی پہلوخالی نہیں تھا۔ حکومتوں کی جگہ حکومتوں کی جگہ حکومتیں، تا نون کا نفاذ تھا، عدالتیں کام کررہی تھیں، تجارتی قافے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، محلات اپنی جگہ پرموجود تھے، درس گاہیں اور مدر سے بھی قائم تھے، اور خانقا ہوں میں اللہ کآ گے کریہ وزاری کرنے والے راہب بھی تھے۔ اس کے باوجودانیا نہیت موت کے کنار سے پر کھڑی تھی۔

#### اک جہان نو کی ضرورت

آئ کا عالم بھی ای طرح کے تقین بحران اورا یہ بی اضطراب سے دوچار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم بھی ای طرح کے تقین کے ساتھ ایک جہاں نو کی منتظر ہے! اس سے کی کو اٹکارٹین ہے، کہ اس وقت دنیا کوا یک جہاں نو کی ضرورت ہے۔ اس سے اختلاف تو ہوسکتا ہے کہ کس طرح کا جہان نو، کس کا جہان نو اور دو دنیا کو ایک جہاں نو اور دنیا ک کس کے ہاتھوں پر پا ہوگا، لیکن اس سے کسی کو اختلاف ٹہیں ہے کہ عالم پیرموت سے ہم کنار ہے، اور دنیا کی نجات ایک جہان نو کی تقییر میں مضمر ہے۔ یہاں تک کہ وہ بھی جو پچھلے وہ سال سے اس عالم کے حکمران اور امام ہیں، جضوں نے اس عالم پیرکوہنم دیا ہے، اس کی تفکیل اور تقیر کی ہے، اور ترتی کی اس منزل تک پہنچایا ہے، جن ہیں، جضوں نے اس عالم پیرکوہنم دیا ہے، اس کی تفکیل اور تقیر کی ہے، اور ترتی کی اس منزل تک پہنچایا ہے، جن کے ہاتھوں میں آج بھی نہا کی باگ ؤوراور زمام کار ہے، وہ بھی بیا عتراف کرتے ہیں کہ ایک نیو ور لڈ آرڈ رڈ رہا بانسان کے کام کانہیں منیا عالمی نظام ناگز ہر ہے۔ اس اعتراف میں بید حقیقت پوشیدہ ہے کہ اولڈ ور لڈ آرڈ ، اب انسان کے کام کانہیں رہا، اور اب اس کوایک نے عالمی نظام اور ایک جہان نوکی ضرورت ہے۔

یہ جہان نواس لیے بھی ضروری ہے کہ پرانا عالمی نظام گذشتہ ۳۰۰ سال میں انسان کواس مقام پر لے آیا ہے، جہاں اس کے مصائب و آلام، مسائل اور پریشانیاں اور رخج والم انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ بیتاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے قو میں اٹھتی تھیں، ایک علاقے کو فتح کرتی تھیں اور قل وغارت مچاتی تھیں، مگریدا یک حد تک ہوتا تھا۔ آج یہ صورت حال ہے کہ انسان، اس پوزیش میں ہے، کہ وہ بٹن دبائے تو پوری دنیا، تہدو بالا ہو جائے، اور اس بٹن برانسان کا باتھ ہے۔

یہ صدی انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ خوں ریز صدی ہے، جنتا خون اس صدی میں بہا ہے انسانی تاریخ اس کی کوئی مثال چیش نہیں کر حکتی ۔ انسان نے ایک ایٹم بم سے لاکھوں انسان فنا کے گھاٹ اُترتے دیکھے جیس ۔ جنگ عظیم میں، ڈھائی کروڑ انسانوں کومرتے ، اور اپانچ ہوتے دیکھا ہے۔ چند چھوٹے چھوٹے علاقوں پر مسلسل بمباری سے، لاکھوں انسانوں کومرتے دیکھا ہے۔ انسان نے جرکے جونظام قائم کیے، ان کے ہاتھوں

لاکھوں انسان بے گھر ہوئے، مصببتیں اٹھا کیں اور بہت سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے۔نسل اور رنگ کے بنوں پر بڑی تعداد میں انسانی جانیں جینٹ چڑھائی گئیں۔واضح رہے کہ بیجا نیں فدہب اور خدا کے نام پر جھینٹ نہیں چڑھائی گئیں، جوخوں ریزی کے لیے بدنام ہیں۔ آج کے آزر نے اس دور کے لیے وطن اور قوم پرتی کا جو نیا بت تراشا ہے،اس نے انسانیت کوخون کے اندر نہلا دیا ہے۔ آج ہر جگدای وجہ سے خون بہدر ہا ہے،لوگ قتل ہور ہے ہیں، گھرسے ہے گھر ہور ہے ہیں۔ بیسب فسادای وجہ سے ہے۔

بظاہر معیشت ترتی کی معراج پرنظر آتی ہے، لیکن سے پانی کے بلیلے کی طرح ہے۔ اگر آج سارے ممالک اپنا قرض دینے سے انکار کردیں اور بنک میں روپیدر کھنے والے سب لوگ بنک کے دروازے پر آجا کیں کہ ہمارا روپیج ہمیں دے دو، تو اس غبارے کی ہوائکل کررہ جائے گی اور معاثی نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ سیاس نظام بھی جو بوی محنت اور مشقت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے، اور جس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ، آج لوگ اس سے بھی مایوں دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کی روح پیاس ہے، اس آب حیات کے لیے جواس کواس دردوالم سے نجات دے ، اور مورت کی آغوش سے نکال کرز ندگی سے ہم کنار کردے۔

یہ جہانِ نوکس طرح پیدا ہوگا؟ جادووہ جوسر چڑھ کر ہوئے۔اس عالم پیرے معمار، سیاست دان، مدبرو مفکراورا خبارنولیس اور تجوبیدنگار پکار پکار کہدرہ جین، کہا گلاتصادم تبذیبوں کا تصادم ہوگا،اوربیتصادم مغرب اور اسلام کا تصادم ہوگا۔امر یکا کے نائیب صدر،امر یکا کے سابق صدر کسن، ناٹو کے کمانڈر،سب کی زبان پر ہے کہ پچھلے ایک ہزارسال بھی اسلام سے مقابلہ کرتے گزرے، اور شایدا گلے ہزارسال بھی اسی بیس گزریں۔ کہ پچھلے ایک ہزارسال بھی اسلام اور مغربی تہذیب کے درمیان ہے۔ اسوسال سے جوکش کمش اور کمیوزم کی موت کے بعداب بیکش کمش اسلام اور مغربی تہذیب کے درمیان ہے۔ اسوسال سے جوکش کمش اور تصادم دونوں تبذیب کے درمیان ہے، اور جس بیس اسلام کے ہزارسالہ غلبے کے بعدمغرب نے برتری حاصل کی ،لیکن صرف ۱۹۰۰سال بیس وہ بیجسوں کررہے ہیں کہ اب پھرشا یدونی شیر بیدار ہور ہاہے جس نے ۱۳ سوسال کی ،لیکن صرف ۱۹۰۰سال بیس وہ بیجسوں کررہے ہیں کہ اب پھرشا یدونی شیر بیدار ہور ہاہے جس نے ۱۳ سوسال کی نام کا در اسے ہاتھوں بیس لے لئتھی۔

اُمت مسلمہ ذبوں حالی کا شکار ہے۔ ہرجگہ اِنھی طاقتوں کی دست گرہے جواس کی گردن پر حکمران پیرتمہ پا کی طرح مسلط ہیں اور مغربی تہذیب کی مقلداور پیرو ہیں۔ وہ تو غلبہ اسلام کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے پاس نہ ایٹے بم ہیں، نہ فوج، نہ بنک کا نظام ہے نہ سر کیس، نہ موٹروے اور کا رخانے ہے پھر ہم کیے مغرب کے لیے خطرہ اور چیلنے ہیں؟ لیکن مغرب کے ہرآ دمی کی زبان پر بھی الفاظ ہیں کہ آیندہ دور کی ش کمش اور تصادم، اسلام اور مغرب کے درمیان ہے۔ اب بیاتصادم، نظریات ( یعنی کمیونزم، فاشنرم اور کیٹل ازم وغیرہ ) کی بنیاد پر مہیں ہوگا ، اور نہ رنگ اور نسازم ہوگا ، بلکہ بی تصادم تہذیبوں کے درمیان ہوگا۔ تہذیبیں نہ ہب سے وجود

یں، اور دنیا کے اندردونی فد ہب ہیں جو عالم کیرمٹن کے علم بردار ہیں: ایک اسلام، اوردوسراعیسائیت۔
عیسائیت نے مغربی تبذیب کی بنیا در کھی ہے، اور اسلام نے ملت اسلامید کی، جب کہ آبندہ معرکدان دونوں کے
درمیان ہونے والا ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ جو مسلمان بھی حالات پر نظر رکھتے ہیں، جن کی نظر تاریخ پر ہے، جو
تاریخ کی اندرونی کش کش سے واقف ہیں، وہ بہت پہلے سے یہ بات دیکھ رہے ہیں، کہ بیدوہ واقعہ ہے جو ظہور
پذیر ہونے والا ہے۔ وہ اس کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں، کہ اب دنیا کا مستقبل اسلام ہے، یعنی وہ پیغام جو محمصلی
اللہ علیہ وسلم آج سے سے اسوسال پہلے عرب میں لے کر آئے شے عالب آکردہے گا۔ اقبال نے کہا تھا رہ

جبان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے،

اسے لطیفہ تجھے یا ایک دل چسپ بات کہ برطانیہ کے ایک موقر ہفت روز ہاک اندہ مست نے ایک مضمون شائع کیا۔ اس نے لکھا کہ انفاق ہے ایک تاریخ کی کتاب دست یاب ہوئی ہے، جو آج ہے ہزارسال بعد کی کتاب دست یاب ہوئی کوئی کتاب یا تو رات ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ کمیوزم کے زوال کے بعد جوموقع مغرب کے ہاتھ آیا تھا، وہ اس نے ضائع کر دیا، اور اا ۲۰ میں ایک انقلاب سعودی عرب میں آیا جس کی وجہ سے وہاں ایک اسلامی جمہوری حکومت قائم گئی ہے۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ مسلمان مما لک جمع ہوگے، خلافت قائم ہوگئی، اور خلافت کا چین کے ساتھ اتحاد ہوگیا، اور بالآخر پوری دنیا پر بی خلافت قالب آگئی۔ ۱۲۰۰ء تک بیدواقعہ ظہور پذریہ ہوگا۔ گویا مستقبل کے آئی میں آج کے بارے میں چیش گوئی کی جارہی ہے۔

سیده حقیقت ہے جو بالکل عیاں ہے۔ بیدوہی بات ہے جس کی طرف ابتدا میں اشارہ کیا گیا تھا کہ نبوت کے زیراثر ، صحراے عرب میں اٹھنے والا بیسیلاب ایک اتفاقی حادثہ تھا، یابیہ مشیت اوراس انقلاب کو برپاکر نے والی ہستی محمد کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا؟ کیا ان کے مثن میں بید بات شامل تھی کہ وہ امامت عالم سنجالیں ہے، اورایک عالم گیرانقلاب برپاکریں گے ، یاان کا کام محض تزکیہ نفوس ، اہل عرب کو پیغام حق سنانا تھا اور جس کو ماننا ہے ان کا دورجس کو نہیں ماننا نہ مانے ، اور جس کونیس ماننا نہ مانے۔

#### دعوتِ انقلاب

ہمارے سیرت نگار ولا دت نبوی کا واقعہ بڑے ول آ ویز اور معنی خیز الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جس رات حضوراس دنیا میں تشریف لائے، کسری کے حل کے مینارے گرگئے، آتش کدہ فارس بچھ گیا، اور دریا ہے ساوہ خشک ہو گیا۔ بعض کے نزد یک بیاستعارے کی زبان ہے اور بعض کے نزد یک بیوا قعات فی الواقع پیش آئے تھے۔ بیر حقیقت ہویا استعارے کی زبان ، بلکہ اگر استعارے کی زبان ہوتو اور بھی معنی خیز ہے، تا ہم بیوا قعہ اس بات کی خمر دے رہا ہے کہ ولا دت نبو گائی اس بات کی علم بردار اور پیش خیر تھی، کہ عالم میں انتقال ب آئے،

عالمی طاقتیں سرگوں ہو جائیں، اور گمراہی اور جاہلیت کے آتش کدے بچھ جائیں، اور کسریٰ کی عظیم الثان سلطنت یارہ یارہ ہوجائے۔

خود نبی کریم کی میسی حدیث موجود ہے، کہ بیں اپنی ماں آ مند کا خواب ہوں۔ صفرت آ مند نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے پیٹ سے ایک روشی نکلی، جس سے پوری ارض شام روش ہوگئی۔ ارض شام سے مراد محض ملک شام نہیں ہے۔ ارض شام تو سارے انبیا کی سرز بین ہے، اور اس وقت کی ارض شام آج کے شام کے برا برنہیں تھی۔ اس بیں پوراشام، لبنان، اردن، فلسطین اور عراق کا ایک حصد شامل تھا، اور کبیل سے ساری دنیا کو برایت لی سے سائیت اگر آج دنیا کے ایک بڑے جھے بی ہے تو اس کا مولد ارض شام ہے۔ لبذا وہ روشی جوالی مادر ہی سے ارض شام کوروش کررہی تھی، وہ ایک عالم کیر ہدایت اور عالم گیرمشن کی علم بردار نہتی تو اور کیا تھی!

تمام سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی ہے آپ کی دعوت کا ایک اہم عضر بیتھا کہ تو حید کی دعوت اگر قبول کروگے، تو اگر علی کلمہ اگرتم جھ سے قبول کرلوگے، تو عرب و تجم تمھارے سامنے سرگوں ہوجا نمیں گے۔ ایک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بیاس زمانے ہیں ایک سلوگن بن گیا تھا، اورلوگ فہ اق اڑایا کرتے تھے کہ میر شخی بجرلوگ، بین لیا تھا مہ بیر فاقہ مست جن کے پاس کوئی اسلونہیں ہے، کوئی حکومت اور سلطنت نہیں ہے، عرب و جم کے مالک بن جانے کا خواب دیکے درہے ہیں۔ لوگ اس کا فہ اق اڑایا کرتے تھے۔ کویا بیا الم گیرمشن نبوت کے پہلے ہی لمحے جس اتھ ساتھ جھل رہا تھا۔

● جرت دینہ کے واقع ہے کون نہیں واقف کہ کس عالم میں حضور گھر ہے لگے تھے۔ تعاقب کرنے والے شکاری کوں کی طرح موٹر کاریا جہاز پر نہیں بلکہ والے شکاری کوں کی طرح موٹر کاریا جہاز پر نہیں بلکہ اونٹی پر ہور ہاتھا۔ آپ کے سرکے لیے ۱۰ اُونٹ کا انعام مقررتھا، جس کے لیے بشارلوگ آگے پیچھے چرر ہے تھے۔ اگر مکہ میں خون کے بیاسے تھے تو مدینہ میں یہودی اور منافق تھے۔ کوئی اندازہ نہ تھا کہ کیا صورت حال ہوگی نقشہ زگا ہوں کے سامنے نہ تھا۔

سراقہ بن بعثم کو خرطتی ہے کہ قریش کے دومفرور سردار قریب سے گزررہے ہیں۔ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہوا،
اور ۱۰ ااونٹول کے لا کچ میں آخیں کپڑنے کے لیے پہنچ گیا۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی۔اس
کے منتج میں اس کے گھوڑ ہے کے پاؤں زمین کے اندر ھنس گئے۔ سیرت نگاروں کے مطابق بیدوا قعہ تین دفعہ
پیش آیا۔ وہ بچھ گیا کہ بید مقابلہ تو کسی اور بستی سے ہے، چنا نچہ اس نے کہا کہ حضورا مان نامہ لکھ دہ بچھے۔ آپ نے
امان نامہ لکھوایا اور پھر فرمایا کہ سراقہ میں وہ وقت دیکھ در ہا ہوں کہ جب کسر کی کے کنگن تجھارے ہا تھوں میں ہوں

ذ را تصور کیجیے، کس پریشانی کاعالم تھا، کیسی بے سروسامانی تھی مستقبل کا پچھا ندازہ نہ تھا، بے بیٹینی کی کیفیت تھی گھراس وقت بھی خوش خبری کسر کی کے نگن کی دی جارہی ہے۔

خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان اس قدر سخت تھی کہ کسی سے نہ ٹو ٹی ۔ صفور پیٹ پر پھر با عد سے
اپنے سحابہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کو بلایا گیا۔ آپ نے ایک کدال ماری توایک روشی بلند ہوئی۔ آپ نے
فرمایا کہ جھے شام کے خزانے دکھائے گئے ہیں اور بیمیرے لیے فتح کر دیے گئے ہیں۔ دہمن سر پہ کھڑا ہے،
چاروں طرف سے ۲۲ ہزار کا لشکر گھیرے ہوئے ہے، اورا یک خندق کے علاوہ کوئی دفاع نہیں ہے، اس موقع پر بھی
آپ فرماتے ہیں کہ جھے شام کے خزانے دکھائے گئے ہیں جومیرے لیے فتح کر دیے گئے ہیں۔ دوسری کدال
مارنے پر فرمایا کہ جھے ایران کے خزانے دکھائے گئے ہیں جومیرے لیے فتح کر دیے گئے ہیں۔ تیمری دفعہ فرمایا
کہ یمن کے خزانے دکھائے گئے ہیں جومیرے لیے فتح کردیے گئے ہیں۔ گویا چاردا تک عالم میں بیسب نبوت
کہ یمن کے خزانے دکھائے گئے ہیں جومیرے لیے فتح کردیے گئے ہیں۔ گویا چاردا تک عالم میں بیسب نبوت
کے لیے، مفتوح ہونے والے ہیں۔ بیمزم وارادہ اور یقین اس کیفیت میں تھا، جس کا نقشہ میں نے آپ کے
سامنے کھینجا ہے۔

● کی زندگی کامشہور واقعہ ہے۔ حضرت خباب بین ارت، جن کے او پرمظالم کی بیا بہتا تھی کہ انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور پیٹے کی چر بی بیکسل کر ان انگاروں کو بجھا دیتی تھی، اس حال میں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خودتی بیان کرتے ہیں کہ آپ کعبہ کے سابے میں لیٹے ہوئے تھے اور چا در سرکے بیٹے تھی۔ میں نے کہا کہ حضورا بو دعافر ما کیں کہ بہت ظلم ہوگیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اس طرح سرخ ہوگیا جس طرح اس پر انار نجوڑ دیا گیا ہو، آپ کیک لگائے ہوئے تھے، اُٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہتم سے پہلے جن لوگوں کے سپر دیکام کیا گیا تھا، ان کا بیحال تھا کہ ان کے لیے گڑھے کھودے جاتے تھے، اور ان کوآروں سے چیر دیا جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی راہ خدا کی سے کہ کھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو ہڑیوں سے نوج کر الگ کرلیا جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی راہ خدا میں فابت قدم رہے۔ ان کوکوئی چیز اس کی راہ سے نہ ہٹا سکی۔ خدا کی تشم امیرا بیکام بھی پورا ہوکرر ہے گا۔ یہاں میں فابت قدم رہے۔ ان کوکوئی چیز اس کی راہ سے نہ ہٹا سکی۔ خدا کی تشم امیرا بیکام بھی پورا ہوکرر ہے گا۔ یہاں

تک کہ ایک عورت صنعا سے حضر موت تک جائے گی ، اور اس کوخدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا ۔۔۔ بید دراصل عدل وانصاف پریٹنی نظام کے قیام کا اعلان تھا۔ بید بات آپ نے کمی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ارشاوفر مائی تھی۔۔

● یکی بات مدیند شن آپ نے اس وقت دہرائی جب حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم آئے ، اور آپ ان کا ہاتھ کی گرا ہے گھر لے آئے ۔ ان کو اپنے گدے پر بٹھا یا اورخو دفرش پر بیٹھ گئے ۔ پھر فر ما یا کہ عدی! (مختلف روایات ہیں) پیلوگ اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ مسلمان کمزور ہیں ہم دیکھنا! ایک وقت آئے گا کہ کرئی کے سارے خزانے فتح کر دیے جا کیں گے۔ پھر فر ما یا کہ تم بیرا دیکھا ہے؟ انھوں نے کہا کہ ہاں ، تو فر ما یا کہ ایک عورت ہیرے لے کر چلے گی ، کجے کا طواف کرے گی ، نہا ہوگی ، واپس جائے گی اور اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایک آدی ہا تھ بیں کہ خوب نہیں ہوگا۔ ایک آدی ہا تھ بیں کہ کہ کرئی ہیں کہ کرئی کے خزانوں کی فتح بیں تو بیس خودشر یک تھا۔ بیس نے اپنی آ کھوں سے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک مورت نہا چلی اور کوئی اس کو چیٹر نے والا اور نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہ تھا۔ امن اور انصاف کا بیدور بھی ہیں نے اپنی آ کھوں سے دیکھا۔

استنبول فتح ہوگیا۔ سحابہ کرام گونبوت کے عالمی مشن پراس قدریقین تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے دوریس، جب
استنبول فتح ہوگیا۔ سحابہ کرام گونبوت کے عالمی مشن پراس قدریقین تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے دوریس، جب
پہلے اسلای لفکر نے قسطنطنیہ پر تملہ کیا اور تاکام ہوگیا تو ان کے ساتھ حضرت ابوابوب انصاری بھی ہے۔ ان کا
آخری وقت قریب آگیا تو انصوں نے فر مایا کہ بیصنوگری پیش گوئی ہے کہ استنبول فتح ہوگا، اسلام بورپ بیں داخل
ہوگا۔ جھے اس فصیل کے جس قد رقریب ممکن ہولے جا کر فن کر دو۔ چنا نچہ سلمانوں نے عین فصیل کے قریب
ہوگا۔ جھے اس فصیل کے جس قد رقریب ممکن ہولے جا کر فن کر دو۔ چنا نچہ سلمانوں نے عین فصیل کے قریب
لے جا کر انھیں فن کر دیا، کہ اب ہم والیس جا رہ جیں، بھر دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں
نے چاہا کہ حضور کی پیش گوئی ہمارے تق بیں پوری ہو، کیکن اس بیں تقریباً ساڑ ھے سات سوسال گا۔ حضرت
عالمی مشن استنبول سے گزر کر بورپ بیں داخل ہو، اور بوسنیا، بلغاریہ، جڑمنی اور ہمنگری کے درواز وں تک پہنچہ
عالمی مشن استنبول سے گزر کر بورپ بیں داخل ہو، اور بوسنیا، بلغاریہ، جڑمنی اور ہمنگری کے درواز وں تک پہنچہ
مان کو یقین کا مل تھا۔ بیان کی ذمہ داری اور مشن تھا۔ وہ اس سے آشنا ہے، گی گزری حالت میں بھی آشا ہے۔
مان کو یقین کا مل تھا۔ بیان کی ذمہ داری اور محمول اور چنگیز خان کے آئے کے بعد اس چنگیز خان کی اولاد سے وہ
لوگ نظے، جضوں نے استبول فتح کر لیا، اور محمول اور چنگیز خان کے آئے کے بعد اس چنگیز خان کی اولاد سے وہ
لوگ نظے، جضوں نے استبول فتح کر کرای، اور محمول اور چنگیز خان کے آئے کے بعد اس چنگیز خان کی اور وہ جس سے اس کے ہاتھوں نم کی ہے بیشاریت پوری ہوئی۔
ماک وقت تھا کہ آپ دوآئی میں جو جو کہ سے نکل کر تنہا رنگ میتان میں جارہ ہے تھے، اور چھے سال میں ہے۔

حالت ہوگئی کہ آپ مہ ۱۲ کے قافلے کے ساتھ کے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، اور کفار قریش کی کرنے پر مجبور ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر سلح نامے پر دستخط ہوئے۔ ذی القعدہ کے مہینے میں آپ والپس مدینہ تشریف لائے۔وہ صلح نامہ جس کو مسلمان اپنی ذات کا پر وانہ خیال کر رہے تھے، اس کو قرآن فتح مہین قرار دے رہا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد بھی عرب سر گول نہیں ہوا تھا، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور مدینہ کی اسلامی ریاست کھمل نہ ہوئی تھی، لیکن آپ نے فور آ اپنے گردو پیش کی ہر عالمی طاقت کو دعوت نامہ بھیج دیا۔ ایک مہینے کے اندر ذوالحجہ کے مہینے میں، گردو پیش کی چھوٹی بڑی کوئی حکومت الی نہیں تھی جہاں آپ کی دعوت نہ پیٹی ہو۔ یہاں تک کہ قیصر کو مہینے میں اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں، یہ سے نبی ہیں اور جس جگہ آج میرا تخت ہے، ایک دن اس جگہان کا پیغام بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں، یہ سے نبی ہیں اور جس جگہ آج میرا تخت ہے، ایک دن اس جگہان کا پیغام

#### أمت مسلمه كا مشن

سی کس بیٹار تیں اور پیش کو کیاں نہیں تھیں بلکہ اگر خور کرین تو بیا یک مشن تھا اور ایک ذمہ داری تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تما م انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، اور کہا تھا کہ اعلان کروو: یَلَ اللّٰهِ اِلَیْکُمُ (الاعراف کے لائے اسکی طرف اللہ کارسول ہوں۔ پھر فر مایا کہ بیرقر آن اللہ نے اتا رائے کہ قر آن لانے والا (رسول اللہ ) سارے جہانوں کے لیے آگاہ کرنے والا، نذیر بن کر آئے (السفر قبان 131)۔ ای طرح فر مایا کہ ہم نے تم کورجہ تدلاحالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تم خاتم النجین ہو جمھارے بعداب کوئی اور نی یا رسول نہیں آئے گا۔ تمھاری نبوت ابدتک کے لیے ہے۔ یہ نبوت نہ صرف عرب کے لیے ہے، بلکہ سارے عالم کے لیے ہے۔ ہرقوم، ہر زبان ، ہر رنگ، ہرنسل کے لیے ہی نبوت ہے، اور ای کا پیغام ہے۔ تمھارا جسد خاکی تو زبین بیں وقن ہوگا کی تمھارا پیغام، تمھاری نبوت ہیں شرورت پڑتی گی۔ اس کے لیے موت نبیں ہے۔ اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا پیغام آگر محفوظ نہ رہے تو نبی کی ضرورت پڑتی گی۔ اس کے لیے اس بیغام کی حفاظ تکا ذمہ اللہ نے اٹھار کھا ہے۔

ہم خاتم النہیں کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، جونہیں مانے ان کوغیر مسلم بھی قرار دیتے ہیں، بونہیں مانے والے ہیں، ان کے لیے خاتم النہین میں معانی کا جوایک جہان پوشیدہ ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اگر کوئی خاتم النہین آچکا ہواور اب کوئی نبی آنے والانہیں ہے، گرہم نہیں جانے کہ اب نوت کی ذمہ داری کس کے اور ہے اور اس نے نبوت کے عالم کیر مثن کی دعوت کس کے سپر دکی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلَٰذُكُمُ أُمَّةً وَّسَطًّا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ

للَّمَهِيْدًا ط (البقره ۱۳۳:۲) اورائ طرح توجم في تم مسلمانون كوايك أمت وسط بنايا ب، تاكم تم وُنياك لوگون يرگواه بهواوررسول تم يرگواه بو-

اس میں کوئی شک نہیں کہ بیام کیرفتو حات، بیہ ۱۰ اسال کے عرصے میں اپنین سے لے کر چین تک مجھ رسول اللہ کے نام کا پکارا جانا، بید نیا کے گوشے میں اسلام کا پکنی جانا، بیتاری کا سب سے جیرت انگیز افجار یا کوئی حادثہ نہیں۔ بیر عرب سے نظنے والے بدوؤں کا شوق جہا تگیری نہیں تھا، جس کے نتیج میں تاری کا بیر نظیم الشان واقعہ چیش آیا، بیتو نبوت کی فطرت کا تقاضا تھا، کہ بیروا قعہ ظہور پذیر ہو۔ وہ نبوت جو عالمی نبوت تھی، وہ نبوت جو خاتم نبوت تھی، اس کی فطرت کے اندر بیہ پنہاں تھا، کہ بیرساری دنیا کے اوپر چھائے، اور اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائے۔

مولانا عبدالقدوس گنگوہی ہندستان کے ایک مشہور صوفی تھے۔انھوں نے کہا کہ محرم بی تو آسان پر چلے کے اور حق کے پاس پہنچ کروا پس آ گئے۔اگر میں جاتا تو واپس ندآ تا۔اس پرا قبال کہتے ہیں کہ بھی فرق ہے مزاج نبوت اور مزاج تھوف میں۔تھوف کی منزل حق ہے۔وہ حق کے پاس پہنچ کرفنا ہوجاتا ہے۔نبوت کی منزل حق نبیس،وہ حق سے حق لے کرلوشا ہے۔ پھروہ اپنے آپ کوز مانے کی رومیں جموعک دیتا ہے،اور تاریخ ساز قو توں کواپئی مٹھی میں لے کراپنے تھورات اور عقا کدکی ایک نئی دنیا تغیر کرتا ہے۔ بینبوت کا مزاج ہے اور بیاس امت کے سرد کر دارے بومشن نبی کریم نے کھل فر مایا،اوراس امت کے سرد کر دیا۔

آج انسان کوجن مصائب اور مشکلات کا سامنا ہے، جس الم، درداور کرب سے وہ دوچار ہے، روز مرہ زندگی جس طرح پریشانی، عدم اطمینان اور بے چینی کا شکار ہے، جس کا اظہار چروں سے بھی ہوتا ہے اور زندگیوں سے بھی، اس کی وجہ بیہ کہ انسان نے اپناختیقی معبود کھودیا ہے اور جھوٹے معبود جودیوی دیوتاؤں سے بھی بدتر ہیں، ان کا وہ پجاری بن گیا ہے۔ یہی دراصل اس کے مصائب اور آلام کی جڑ ہے۔ ان حالات ہیں حضور کا پیغام، کہ بیا کیکہ ہے، اس کو جھ سے لے لوتو عرب و جمتم تمھارے زیر تکیں ہوں گے ۔۔۔ یہی دراصل وہ چیز ہے، جس سے انسانی زندگی کا قبلہ متعین ہوتا ہے، مقصد زندگی کا تعین ہوتا ہے، اور اس سے انسانیت کی شراز وہندی ہوتا ہے، اور اس سے انسانی جب شراز وہندی ہوتا ہے، اور اس سے انسانیت کی شراز وہندی ہوتا ہے، اور اس سے انسانیت کی

# مغرب کا کرب

آج مغرب کس انتشار اور بے مقصدیت سے دوج ارہے ، اس کا انداز واس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے: برطانیہ میں دولڑکوں نے جن کی عمرین ۱۰،۱۰ سال تھیں ، ایک ڈھائی سال کے بچے کو اغوا کرلیا۔ اس کو خوب مارا، اس کا سرکچل ڈالا، ککڑے ککڑے کر تھیلی میں بند کیا اور ایک جگہ ڈال دیا۔ جب بیچے کی لاش ملی تو شور کچ گیا، کہ اسال کے لڑکوں نے اس قدر ظلم، وحشت، اور سفا کیت کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس موقع پر برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ دراصل ہماری کوئی ست نہیں رہی، ہمارا کوئی قبلہ نہیں رہا، ہمارے سامنے کوئی مقد نہیں جس کے لیے ہم جئیں۔

single مغرب اس کرب سے دو چار ہے۔ ہر جگہ یکی نظر آتا ہے۔ خاندان بکھر رہے ہیں، parent خاندان ہیں، جن میں ایک مردیا ایک عورت اور عموماً ہے چاری عورت ہی کوسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ مرداتو لطف اندوز ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ بس عورت ہی مال ہے، اور وہی باپ۔ ایسے خاندانوں کی تعداد کثرت سے بڑھتی جارہی ہے۔

اکانو مست نے کیون مے ذوال کے بعدد نیا کے متنقبل کے والے سے ایک تجویہ کے ایک تجویہ کے اور کون سے واقعات ہیں جوٹی الواقع تاریخ ساز واقعات ہیں؟ اس نے بہت سے واقعات کی فہرست گنوائی، اور اس میں بھرت کا واقعہ بھی شامل کیا۔ اس کی اتنی انصاف پندی شلیم کریں کہ اس نے بھرت کے واقعے کو بھی تاریخ ساز واقعات میں شار کیا ہے۔ اس کے بعد کمیونزم کے زوال کا تذکرہ کرتا ہے کہ بیتو چندسیا ہی اور معاشی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے بلکہ ایک بی تہذیب کے اندرالٹ بھیر ہے۔ کیا آ بندہ تاریخ کوئی کروٹ بدلنے والی ہے، کوئی نیا موٹر مڑنے والی ہے، اور کسی انتقاب سے دو چار ہونے والی ہے اور کن مسائل کے گردتاریخ کی بیثی تبدیلی آئے گی ۔ اس حوالے ہے وہ لکھتا ہے کہ بیدہ مسائل ہیں جن کا دعوی اسلامی بنیاد پرست بھی کرتے ہیں اور میسائی بنیاد پرست بھی کرتے ہیں اور میسائی بنیاد پرست بھی کر وے بیلی اور میسائی بنیاد پرست بھی اگر وہ وہ کی کروٹ بدلی، تو بیان مسائل کے گردہ ہوگی، جو بظا ہر نگا ہوں کر اس میٹونیس ہیں، ابھی پردہ غیب میں ہیں اور جو غیبی علوم ہیں ( یعنی خدا، رسالت اور آخرت و غیرہ )، ان کے گردا اب تاریخ نئی کروٹ بدلے والی ہے۔ مگروہ اس بات پر مرت کا اظہار کرتا ہے کہ نہ عیسائی بنیاد پرست اس کے اہل نظر آتے ہیں اور نہ سلمان بنیاد پرست ہی اس کے اہل ہیں، کہوہ تاریخ کا رخ موڑ دیں، نئی تاریخ رقم کریں وزا اس کے متقبل ہیں، کہوہ تاریخ کا رخ موڑ دیں، نئی تاریخ رقم کریں وزا ایک کا رخ موڑ دیں، نئی تاریخ رقم جیان نوکی تقیری کی ہوں کی متقبل ہیں، کہوہ تاریخ کا رخ موڑ دیں، نئی تاریخ کی جیان نوکی تقیری کی متنظرے۔

# انسانیت کی نجات

اُمت محمدی کے اس عالمی مشن اور عالمی پیغام کا دوسرا حصہ جواس پیغام کا لاز می نتیجہ اور تقاضا تھا، ووانسانی وحدت ہے، لینی میکہ انسان ایک ہے۔ انسانوں کوتقسیم نہیں کیا جاسکتا، ان کونا قابلی عبور دیواروں اور فصیلوں میں خہیں بانٹا جاسکتا، اوراگر بانٹا جائے گا توانسان ان جموٹے خداؤں کے پھیر میں آ کرسب مجھ کھو بیٹے گا۔ یہی وہ

حقیقت ہے جس کی طرف نبی کریم نے یوں اشارہ کیا کہ کی عربی کو بجی پر اور کسی کا لے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ، اگر کسی کو بردائی حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ بیضدا پر سی کا ، لاالہ الا اللہ کا منطق بتیجہ تھا ، اور بیا سلام کا سب سے بردائی حاصل ہے وہ وہ تقویٰ کی وجہ سے ہدی خدمت ہے ، جواس نے انسان ہیں ہو کوئی انسان سے بردی خدمت ہے ، جواس نے انسان ہیں جو کوئی انسان کی وحدت کی بنیا داگر مادی چیز وں ، رنگ ، نسل ، زبان اور خون پر ہو، تو بیالی دیوار بی ہیں جو کوئی دھا نہیں سکتا ۔ اگر گورا چا ہے کہ گورا ہو جائے تو نہیں بن سکتا ۔ اگر گورا چا ہے کہ کالا ہوجائے تو رنگ نہیں بدل سکتا ۔ جو آ دی ہندستان میں پیدا ہوا ہے اور چا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہوجائے ، بیمکن نہیں ۔ اگر کسی کی مادر کی کا در کی خوابی ہے تو اردونہیں بن سکتی ، اردو ہے تو پنجائی نہیں بن سکتی ۔ بینا قابل عبور چیز بیں ہیں، لیکن عقیدہ آ دمی کے اپنے اضیار میں ہے ۔ وہ ب چا ہے بدل سکتا ہے ، جب چا ہے سرحد کے ادھرادھر جاسکتا ہے ، اور جب چا ہے کہ اسلام نے انسان کی وحدت کی بنیاد مادی اور زیمی کسی عالم گیر قوت میں شامل ہو سکتا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسان کی وحدت کی بنیاد مادی اور زیمی چیز وں سے بالاتر ہوکر آ فاقی چیز وں میں کسی جو جو لئی میں اور انسان ان کو جب چا ہے تول کر لے ورنت جی آباک انسانیت و جو دہی آبال ہی جو اور فی الواقع آئی ہی ہیں۔

دنیااس بات کی معترف ہے کہ گئے گزرے مسلمان جواگر چہ آپس بھی لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا خون

بہاتے ہیں، قومی عصبیت برتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اب بھی مسلمانوں کے اندر جو یگا گئت، وصدت

اور قوت ہے، اس کی کوئی مثال دنیا کی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کرسکتی۔ آ دی انڈونیشیا کی مسجد میں داخل ہو

جائے، یا وافتنگٹن میں، وہ ایک ہی زبان میں خطبہ سے گا۔ وہ انڈونیشیا کے کی گھر میں جا کر کھانا کھائے یا

وافتنگٹن میں، دستر خوان، شراب اور سؤر کے گوشت سے پاک ہوگا، اور لوگ دا ہے ہاتھ سے اس لیے کھار ہے

ہوں گے کہ مجموع بی نے سماسوسال پہلے بھی فرمایا تھا۔ کیا کی شخص نے ونیا سے رخصت ہونے کے بعد انسانوں

ہوں گے کہ مجموع بی نے براتنا گر ااثر ڈالا ہے، جتنا حضور نے ڈالا ہے۔ یہ وصدت و یکا گئت اسلام کا عطیہ

ہورنگ ، نسل اور زبان، ان سب فصیلوں کو عبور کر کے، انسان کو انسان سے جوڑ تی ہے اور ایک وحدت بناتی

ہے۔ یہ مجموع بی کے عالمی مشن اور پیغام کی دوسری نمایال خصوصیت ہے۔

امنِ عالم اور عدل كا قيام

اُمت محمدی کے عالمی مشن کی تیسری نمایاں صفت عدل وقسط کا قیام ہے۔ جب ہم شہادت کا لفظ بو لئے بیں تواس کے ساتھ حق کا لفظ بو لئے ہیں، لینی شہادت حق قرآن نے جہاں بھی شہادت کا ذکر کیا ہے، بعض جگہ اس کی وضاحت نہیں کی کہ کس بات کی شہادت دو، مثلاً فرمایا:

تَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (البقرة ١٣٣:٢) تَا كَيْمُ الوَّول يِرُّواه بن جاوً-

كس چيزك واه بن جاو، يهال بديران بين فرمايا ، اورجهال بديران فرمايا تواس كي ليقط كالفظ استعال فرمايا: يَا تُيهَا اللَّذِيْنَ المَنْوَاكُونُوا قَوْمِيْنَ لِللهِ شُمهَدَآءَ بِالْقِسْطِ فَ (المائده ٨:٥) الوكوجو

ایمان لائے ہو!اللہ کی خاطررائتی پرقائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔

لَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسُطِ

﴿ الصديد ٢٥:٥٧) م نا بِ رسولول كوصاف صاف نشانيول اور برايات كرماته بهيجاء اور

ان كے ساتھ كتاب اور ميزان نازل كى تاكدلوگ انصاف برقائم ہوں \_

سورة رحمن بين اسى بات كوايك دوسرا الدازين بيان كيا كيا ب

اَلرَّ حُمْنُ ٥ عَلَّمَ الْقُرُانَ ٥ خَلَقَ الْإنْسَانَ ٥ عَلَّمَة الْبَيَانَ ٥ اَلشَّمُ سُ وَالْقَمَرُ بِحُسُبَانِ ٥ عَلَّمَة الْبَيَانَ ٥ اَلشَّمُ سُ وَالْقَمَرُ بِحُسُبَانِ ٥ وَالشَّمَ الْمِيْزَانَ ٥ بِحُسُبَانِ ٥ وَالشَّمَ وَلَا السَّمَ الْمِيْزَانَ ٥ (السحمٰن ١٤٥٠ – ) نهايت مهربان (خدا) نياس قرآن کي تعليم دی ہے۔ اُسی نيان ان کو پيدا کيا اورات بولنا سحمایا ۔ سورج اور چا تدایک حماب کے پابند بین اور تار اوروز حت سب مجده ریز بین ۔ آسان کواس نے بلند کیا اور میزان قائم کردی۔

جولوگ کہتے ہیں کہتن اور انصاف کی بات کرنا، اسلام کا مزاج نہیں، وہ اسلام اور نبوت کے مزاج سے ناواقف ہیں۔ حق وہ بھی ہے جو مجموق طور پر حق ہے، اور حدوا حسوا بسالہ مق میں وہ حق بھی شامل ہے جوا یک انسان کا دوسرے انسان پر ہے۔ ایک موقع پر حضور نے بیفر مایا کہ اسلامی معاشرے ہیں عدل اور انصاف کا بید مالم ہوگا کہ زیورات سے لدی ایک مورت تنہا سفر کرے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا۔ بید دراصل قالم ہوگا کہ زیورات سے لدی ایک مورت تنہا سفر کرے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا۔ بید دراصل آپ نے اس معاشرے کا ذکر کیا ہے جہاں پر کوئی کسی کے حق پر ڈاکانہیں ڈال سکتا۔ کوئی کسی کی جان، مال اور عزت و آبر ویر باتھ نہیں ڈال سکتا۔ کوئی کسی کی انسانی حقوق کا خلاصہ ہے۔

# حقیقی چیلنج

دراصل بدوہ پیغام ہے جو آج بھی ہوی کشش رکھتا ہے۔ اس میں ہوی دل آویزی اور دل کئی ہے، اور لوگ ہے، اور لوگ اس کو تبول کرتے ہیں۔ بدجوکش کمش ہونے والی ہے، جس کے لیے اسٹیج تیار ہور ہاہے، جس کی پیش گوئی خود ارباب مغرب کررہے ہیں، یہ کش کمش آج کا حقیقی چینئے ہے۔ ونیاد یکھنا چاہتی ہے کہ کیا محمد عربی کی نبوت کے مانے والے بدا ہیت رکھتے ہیں، کہ ایک دفعہ پھر تاریخ کا دھارا موڑ دیں، زمانے کا رخ بدل دیں، اور انسانیت جو بتدریخ ہلاکت و جائی کی طرف بوجوری ہے، اس کوموت سے بچاسکیس اور ایک بی زندگی سے ہم کنار کرسکیس۔

اگر کوئی نبی آنے والانہیں ہے، اور خاتم النہین تشریف لا چکے ہیں اور آپ کی نبوت زندہ ہے، تو کیا اس نبوت کا حیات بخش خطاب و نیا کوسنایا نہ جائے گا؟ کیا و نیا پھراس ہے ہم کنار نہ ہوسکے گی؟

ہندستان کے ایک اخبار میں ایک ہندو عورت کا بڑا در دناک خط چیپا۔ اس عورت نے مسلمانوں کو مخاطب
کیا ہے کہ تم نے ہمارے ہاں \* \* ۸ سال حکومت کی ۔ گرتم نے ہمیں یہ بیٹیں بتایا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے ، ندا پنے
عمل سے بتایا، ندزبان سے بتایا کہ قرآن کا کیا پیغام ہے۔ اب میں قرآن پڑھ کر واقف ہو چکی ہوں کہ تمھارے
او پر اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری ڈالی تھی اور سپر دکی تھی کہ اس پیغام کولوگوں تک پہنچاؤ۔ میں قیامت کے روز تمھاری
گردن پکڑوں گی ، اور کہوں گی کہ ہیدوہ تیرے بندے ہیں جن کے پاس قرآن مجید بھی تھا اور نبوت کا پیغام بھی گر

آج ہرجگہ بیم عرکہ برپا ہے۔اب اسلام اور مغرب کے معرکے کی سرحدیں مغرب کے جغرافیائی خطے تک محدود نہیں رہیں۔ اب مغرب کی سرحدیں ریاض اور جکارتہ میں بھی ملیں گی، اور کراچی اور قاہرہ میں بھی۔ای طرح اب اسلام کی سرحدیں وافتکشن، لندن، پیرس اور پورپ کے اندر بھی نظر آئیں گی۔مشیت اللی سے بیہ حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پورپ میں موجود ہیں۔مشیت اللی تو اس طرح کام کرتی ہے، جہاں عقل کا منہیں کر سکتی۔

حضوری پیش گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہود یوں اور مسلمانوں کے درمیان فلسطین کے مقام پر جنگ ہوگی۔ اس پرایک محدث نے کہا کہ بیضعیف، موضوع اور گھڑی ہوئی روایت معلوم ہوتی ہے۔ فلسطین میں تو یہودی ہیں بی نہیں ، ان کی مسلمانوں کے ساتھ آخر جنگ کیے ہوگی؟ جب آ دی عقل پر انحصار کرتا ہے، تو ایب بی بینیا کے بی نتائج کا لاتا ہے۔ یہودی گذشتہ ۲۰ سال میں دنیا کے گوشے کوشے سے بینیج کراس علاقے میں پہنچا کے جارہ ہیں۔ روس سے آرہے ہیں، ایتھو پیاسے آرہے ہیں، یورپ سے آرہے ہیں، ہرجگہ سے ان کو جمع کیا جا

میری نظر میں ۱۳ سوسال کی تاریخ میں بیتیراموقع ہے کہ آج مغرب کے چے چے پرمسلمان موجود
ہیں۔وہ برطانیہ جہاں ۳۵ سال پہلے صرف چار متجدیں تھیں، اب وہاں پر ۱۳۰۰ ہے لے کر ہزار مساجد کا اندازہ
ہے۔امر ایکا کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں مساجد کے گنبداور مینارنظر آتے ہیں۔اب انگلتان کی سڑکوں پر
اذان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، وہ آواز کہ جس کے بارے میں نوسٹن چے چل کا بیٹا ہے کہ ججھے تو اس گھڑی
سے خوف محسوں ہوتا ہے کہ جب ہماری سڑکوں پر اذان کی آواز سنائی دے گی، اور آج وہ سنی جا رہی ہے۔
پرو پیگنڈ ایہ ہے کہ اسلام سب سے بدتر مقام عورت کو دیتا ہے، حالا تکہ مسلمان ہونے والوں میں دو تہائی عور تیں

ہیں اور ایک تہائی مرد۔

چرخص جانتا ہے کہ بیہ ہونا ہے۔اس لیے یورپ کوایک طرف اسلامی دنیا کا خطرہ ہے،اوردوسری طرف وہ کہدرہے ہیں کہ ہمارے بی گھر کو مجررہے ہیں، جہاں جا کیں مسلمان نظر آتے ہیں۔ چنا نچہ وہ تعصب اور نتگ نظری کا وہ مظاہرہ کررہے ہیں کہ جس کی مثال ہجی مشکل سے مطے گی۔

پوسنیا تو ہے ہی ایک خونچکاں داستان، پورپ بی الرکیاں چہرے پر نقاب نہیں لے سکتیں، سر پراگر اسکارف با ندھیں، تو یہ بھی منع ہے۔ آزادی راے، حریب فکراور جمہوری حقوق کے عکم بردار بیر برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ لڑکیاں اسکرٹ کے تیار نہیں کہ لڑکیاں اسکرٹ کے بیار شہیں کہ لڑکیاں اسکرٹ کے بیار شکوار پہن کراسکولوں بیں چلی جا تیں۔ اسکولوں کے باہر مظاہرے ہوئے، کہ ان لڑکیوں کوشلوار پہننے کی بجائے شکوار پہنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ یہ پاکتان اور ایران کے کٹر ملائیس سے بلکہ یہ مغرب کے روشن خیال شہری سے جواس پراحتجاج کررہے تھے کہ کی کواپٹی مرضی سے اب سی پہننے، اپنی مرضی سے سرڈھ اینے کاحق کیسے دیں؟

# اسلام سے مفاہمت کی شوائط

اب وہ اسلام کو بیدوعوت دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام اور مغرب کے درمیان کچھ مفاہمت مونی چاہیے۔ کین بیمفاہمت کس شرط پر ہو؟

ایک لکھنے والالکھتا ہے اور پہلے وہ پورے ۱۳ سوسال کا نقشہ کھنچتا ہے کہ کس طرح اسلام اور مغرب نجران کے عیسائیوں سے لے کرمسلسل تصادم سے دو چار ہیں، اور اسلام نے وہ چرکے لگائے ہیں، وہ داغ دیے ہیں، وہ رخم لگائے ہیں کہ ہم بھول نہیں سکتے مصر، شام، عراق، بیت المقدس جہاں حضرت سطح پیدا ہوئے لیبیا، الجزائر، تیونس، بیعیسائیت کے بوے زعما شالی افریقتہ میں پیدا ہوئے ہیں، تیونس، بیعیسائیت کے بوے بوے زعما شالی افریقتہ میں پیدا ہوئے ہیں، پورپ میں نہیں۔ ابتدائی چھی پانچویں صدی کے ان کے سب بوے علا اور فضلا لیبیا، تیونس اور الجزائریا میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ اسلام ایبا آیا کہ ۲۰ سال کے عرصے میں سب کو بدخل کر دیا۔ یکش کمش تو جب سے چلی آری ہے، اب تو انسانیت کے مستقبل کا انتصار اس کش کمش ہر ہے۔

وہ مزید لکھتا ہے کہ دو ہڑی تہذیبیں آپس میں مفاہمت کر لیں ، اور مفاہمت اس وقت ہو سکتی ہے ، جب مسلمان دو چیز وں کے بارے میں اپنی تعلیمات میں تبدیلی کرنے کو تیار ہوجا کیں۔ ذرا سوچے کہ وہ دو چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا تو حید ، آخرت یا رسالت کے بارے میں ، نہیں ، بلکہ وہ سزاؤں کے بارے میں اور حورت کی حیثیت کے بارے میں ہیں۔ اگران دو چیزوں کے بارے میں مسلمان اپنی تعلیمات میں ترمیم کرنے کو تیار ہو س تو ہاری ان کی مفاہمت ہو سکتی ہے ، اور اگر تیار نہ ہوں تو مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ آدمی جیران ہوتا ہے کہ رہے کیا

مطالبات ہیں، کہان کی بنیاد پر تہذیبوں کے درمیان انسانیت کے متقبل کے لیے مفاہمت کی دعوت دی جاری ہے۔ آھے چل کروہ کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ بید کہ مسلمان اس قرآن کو دوحصوں میں تقسیم کرلیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو کہ میں نازل ہوا، جس میں تو حیدورسالت اور بیبوں اور بیواؤں کی المداد کی دعوت دی گئی ہے۔ بیتو مشترک انسانی چیزیں ہیں، وہ سرآ تھوں پر۔ ایک وہ حصہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوا اور جس میں ریاست سیاست تا نون، خاندان، عورتوں اور سزاؤں کے بارے میں احکام ہیں۔ بینعوذ باللہ حضور نے بحثیت ایک مد ہراور قانون دان کے خود کیا ہے، اسے بدلا جا سکتا ہے۔ گویا جس طرح عیسائیت میں شریعت کو شم کیا گیا تھا، اسی طرح اسلام میں بھی شریعت کو شم کر دیا جائے۔ بیہ ہے وہ پوشیدہ حقیقت جو آج سامنے آگئی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ مغرب کا دل اس سے لرزتا ہے کہ کہیں عصر حاضرے تقاضوں کے مطابق شرع پیغیری آشکارانہ ہو جائے رع

# ہو نہ جائے آشکارا شرع تیفیر کہیں

دراصل بدوہ دور ہے کہ جوشرع پیغیری کے نموکا دور ہے۔ وہ شرع پیغیر جوانسانیت کو اس آب حیات ہے ہم کنار کرے گی، جحقر آن نے شِد فَ آءً لِمَا فِی الصَّدُورِ ، (بونس ۱۵۵۰) کہا ہے۔ وہ شفار ہے ان سارے امراض کے لیے، جن کا انسانیت آج شکار ہے۔ یہ سکت ہاتھوں ہوگا، یہ شن کہ سکتا، لیکن میرا بھی دل جا ہتا ہے کہ بیسعادت ہمارے ھے شن آئے، بشرطیکہ ہمیں اس کا دراک اوراحساس ہو۔

# مستقبل آپ کا منتظر هے!

ریکوئی معمولی کامنہیں ہے جوہم نے اپنے ذی لیا ہے۔ مکہ میں مضی بحرآ دمی تھے اور ایک کلے کی دعوت تھی، مگر اس وقت بھی ان کی نگا ہیں قیصر و کسر کی کے خزانوں اور محلات پڑھیں۔ اس ادراک کے بغیران چھوٹے کا موں کے اندروہ عظمت نہیں پیدا ہو گئی، جو کہ ہونا چا ہیے۔اللہ تعالی صدقے کی ایک سونے کی تشکی کو لیتا ہے اوراس کو اتنا بڑھا تا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔ مگر اللہ نے ایک فرق بھی کھوظ رکھا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا جائے:

لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَّنُ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ طُ أُولَيْكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ الْمَنْفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَقَتَلُوا طُ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى طُ وَاللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيْدٌ ٥ الْمُعَدُدي بَعْدُ مَا تَعْمَلُونَ حَبِيْدٌ ٥ (الحديد ١٠٤٥٠) ثم من عجولوگ في كي بعد فرج اور جهاد كري كوه بحى أن لوگول كي برابر فين موسكة جنمول في في سي بملي فرج اور جهاد كيا ہے۔ ان كا درجہ بعد من فرج اور جهاد كرفي والله الول سے بر هكر من الله في الله في الله في الله في موالله في دونوں عن ساتھ وعد فرمائ بين جو كھي كرتے بوالله والوں سے بر هكر ہے، اگر جالله في دونوں عن ساتھ وعد فرمائ بين جو كھي كرتے بوالله

اس سے باخبر ہے۔

لہذا جب فتح اور غلبے کی علامات نظر آنے لگیں،اس وقت کا ادراک اوراحساس رکھنا اورشعور رکھنا اور تاریخ جو پچھ پیش کررہی ہے اس کافہم ضروری ہے۔ بیاُ مت محمدی کے عالمی مشن کا ناگزیر تقاضا ہے۔اس کے نتیج میں آج بھی چھٹی صدی عیسوی کا میں مجز وظہور پذیر ہوسکتا ہے۔

اگر ہم آ کے بڑھ کر اس کام کو نہ اٹھا کیں گے تو سیدنا میٹ کی تمشیلی زبان میں کہ دولھا کے انتظار میں کنواریاں چراغ لیے انتظار کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ دولہا آیا اور گھر میں داخل ہوگیا، پھے سوگئ تھیں اور پچھے کا تیل ختم ہوگیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اندر نہیں جا سکیس۔

جب تاریخ کا دولہا اسلام کی بارات لے کرآئے گا،تو کون ہوگا جس کے چراغ میں تیل جل رہا ہوگا،اور
کون ہوگا کہ جو جاگ رہا ہوگا اور کون ہوگا جو تاریخ کے اس لیمے پر اپنا کردارادا کرےگا\_\_\_\_اس کاعلم یا تو علام
الغیوب کو ہے یا تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی۔البتہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کوداضح کردیا ہے کہ اگرتم اس فرض کوادا
نہ کرد گے تو پھروہ کیا کرتا ہے:

وَإِنْ تَدَوَقَلُوا يَسُتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ لا فُحَ لَا يَكُونُوَ اَمْثَالَكُمُ ٥ (محمد كَانَ اَمْثَالَكُمُ ٥ (محمد ٢٨:١٧٥) الرّتم منه مور و گوالله محماری جگه كى اورقوم كولے آئے گا اوروه تم چيے نه بول گے۔

یہ ہو وہ وہوت كہ جو آج اس امت كے سامنے موجود ہے۔ اس پكار پر لبيك كہنے ميں اس اُمت كا مستقبل بھى ہے، اورانسانيت كامستقبل بھى اس سے وابسة ہے۔ اللہ بم سب كواس كاشعور وادراك عطاكر ہے اوراس راہ پر چلنے كى تو فتى دے، آمن! (كيسٹ سے تدوين: امجد عباسى)

كا بجددستاب ب، منشور ات منصوره، لا بور قيت: عروي، سكر يرضوسي رعايت

مہانامہ ت۔۔مارچ